اَللَّهُ اَکُبَرُ صنباللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلِ

زنديل فقير 31

کرسیپرنمازپڑمنےکی شروع میشیت

رائے فقیرمحمد

ا ناشندی بر بلوی سروردی، قادری، چشی فاضل فاری، بی اے اسلامیات، ایم کام، فیلومپارٹر ڈا کاؤنشینٹ

## حمد باری تعالی دی

﴿ مواانا حن رضا خال بر لوى رحمة الله عايد ﴾

ہے پاک رہے اگر سے ای بے نیاز کا کھ رفل مقل کاہے نہ کام اقیاد کا ہر شے ہے ہیں عیاں مرے صافع کی صفیر عالم سب آئیوں میں ہے آئینہ ساز کا افلاک و ارض سب رشنه فرال پذیر ہیں طام ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا ال بے کی علی دل کو مرے لی لگ گئ شهره سا جو رجمت بیکس نواز کا . و ب حاب بن کہ یں بے شار جم. کوں کر نہ بھرے گام بنیں غیب سے حق یدہ میں ہوں تو کیے برے کاربازکا. **公公公**\_\_\_\_\_\_公公公

## كرى يرنماز يرصنى شرى حيثيت

اد قلم: علامه منم راحدم رتشائی التحقیق مند مندی طرف جانے ہے پہلے یہ بھے لیں کہ جوشی زمین پر یا زمین پر رکی ہوئی ۱۹۰۰ فی باند شے پر بجدہ کرسکتا ہے اس کی نماز کری پر جائز نہیں اور جواس طرح بجدہ نہیں کرسکتا اس کے لئے موجودہ تختہ دار کری پر بیٹے کرمن حیث المسئلہ نماز پڑھتا جائز ہے لیکن رکوع کے لئے کم اور بجدہ کے لئے دیاوہ بھے گا۔ اگر دونوں کو برابر کردیا تو نماز درست شہوگی ۔ البتہ کری پر بیٹے کر الراز بڑھنے سے احتیاطی جائے۔ نیز "9 انجی نصف گزشری کی مقدار ہے۔

بنده اس مشکدیس کافی دیرے مل حاش کرتار بااس بارے جو چنداکی مشمون سامنے آئے سی تا قابل تشفی رہے ، کئی ایک حضرات یہ کئی ۔ ہے کہ اس پرنماز پر صنا کر ، وقع کی ہے ، لیس درمخار کی عبارت

"ولا يرفع الى وجهه شهدًا يسجد عنيه فانه يكرة تحريما"

پیش کردی ۔ایک مضمون تین ، چار صفحات میں سامنے آیا اس میں کہا گیا کہ وہ قیام چھوڑتا ہے حالاتکہ وہ قیام پر قدرت رکھتاہے ۔اور قیام ایک رکن ہے جس کے ترک سے نمازند ہوگی ۔اس میں بھی مسئلہ کاحل نہ تھا صرف قالوی رضویہ اور بہار شریعت سے مسئلہ کی نقل تھی اور اس مسئلہ کوکس جزیے اور کس حالت بڑجمول کرنا ہے اس کا لحاظ ندر کھا گیا تھا۔

الغرض اہم نے اُن حضرات کے اساء ڈکر کئے بغیران کے دلائل ڈکر کر دیتے ہیں۔آ گے ان کا مجے جمل کیا ہے اور انہوں نے اس کو کس مقام پر کھ دیا ہے۔ اس سے ہمارا اتفاق نہیں۔ '' ہمیں حق نے فرض ہے شخصیت نے بیل''۔

اس مئلہ کے بارے بندہ نے اپنے اساتذہ کرام خصوصاً بخاری شریف پڑھے وقت می المدیث استاذی المکرم علامہ حافظ محر عبدالت ارسعیدی مظام العالی سے ختی دریافت کی محر شخ الحدیث استاذ العلماء علامہ غلام تعین المدین چشی دامت برکاجم العالیہ سے کافی دیر تک تحقیق دریافت کرتار ہا بحث و تحقیق سے لواز اادر کی دریافت کرتار ہا بحث و تحقیق سے لواز اادر کی

## نعت رسول مقبول ﷺ

(اعلى حضرت امام احمد رضاخال فاشل بريلوى رحمة الشعليه)

ان کی مبک نے ول کے غنچ کھلا دیے ہیں جى راه چى ديے يى كرچ با ديے يى جب آگئ ہیں جوش رحت یہ ان کی آگھیں بطح بجادي بن روتے بنا دي بن ان کے شار کوئی کیے بی ریج میں ہو جب یاد آگئے این سب غم بھلا دیے این آئے دو یا ڈبو دو اب تو تہاری جانب كشتى خمين بي چهوارى لكر الحا دي إي دواہا ہے اع کہ دو پارے مواری روکو معكل ين ين براتي بال يادي ين الله کیا جبتم اب بھی نہ ترد ہوگا رو رو کے معطیٰ نے دریا بھا دیے ہیں ملک تی کی شاہی تم کہ رنا ستم ए दे हैं में हैं में हैं। 

عبادت شن اصل ہوااور بھی عبادت بھی مقصود بالذات ہوتا ہے کو تکہ بجدہ کو تھا عبادت کے طور پر کیا جا سکتا ہے لیکن قیام کوٹیں کیا جا سکتا جیسا کہ بجدہ خاوت جبکہ قیام کو تھا عبادت شقر ارد سے کی وجہ یہ ہے کہ بجدہ بیں انتہائی عاجزی اور خضوع ہے تھی کہ اگر غیر اللہ کے لئے بجدہ کیا تو کا فرجو گیا جبکہ قیام ش ایسائیں ہے لہذا جب قیام کی حیثیت ایک وسیلہ کی ہی رہ تھی تو جو ٹھی اصل سے عاجز ہوا وسیلہ ساقط ہوجائے گا جیسا کہ وضونماز کے لئے اور سی جھرکے لئے ہے۔

ہواوسیر سا وط اور جائے کا جیسا کرد سوارا رہے ہے اور کی بحدے ہے۔

(۱۔ غنیة البستدلی شرح منیة البصلی صفحہ ۲۱۲ طبع قدیمی کتب شانه اددو بازاد کو اچی)

(۲۔ مراقی انفلاح علی نود الایضاح ۲۵۲ طبع ایم ایم سعید کمینی کواچی)

معلوم ہوگیا کہ قیام عذر شرک کے علاوہ کو دو کرنے پرقدرت شہونے کی صورت یس مجی ساقط ہوجا تا ہے۔ اور جہال محم آیا کہ دیوارے لیے لگا کہ یا عصا کے ہمارے کھڑا ہو کرئی تجمیر محم میں مقدار بی کیوں شہور کھڑا ہوتا فرض ہے۔ وہ مجدہ پرقدرت دکھنے کی صورت میں ہے معلق پر چھا گیا تو تا ہے افران شرب فاضل پر بلوی علیدالرحمة کے قوی کا جو آپ سے آک قیام کے متعلق پر چھا گیا تو آپ نے فرمایا: اگر نمازی قیام پر قادر ہوا کہ چوہ مصایا دیوار کے در لیے ہوتو اس پر حسب طائت قیام کرنا لازم ہے خواہ وہ ایک آ بیت یا تکمیر کی مقدار ہو محال دیوار کے در لیے ہوتو

ای پرسپ جاسے یہ استان المبار کیا جاتا ہے۔
( ناوی رضویہ بر ۱۸۵ المع رضافا وَقُر یشن پاکستان المعود )

قرآوی رضویہ نے فوٹ کافل کرنا اور بات ہے اور اے اس کے بھی مقام پر رکھنا اور بات ہے

نے فک نقل کے لئے بھی عقل درکا رہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محض نمودوفرائش اور مشہوری ہے

ہیائے اور اپنی کرون کواسا تیزہ کے اوب عمل جھکانے کی تو فیش عطافر مائے آئیں۔

اثاره عازيده كثوت بعديث بارك

حصر رہ بھر ان بین حملی رضی اللہ تھائی عوقر بائے جیں تھے بھا سیر کا مرض تھا جی نے رسول اللہ حمل اللہ علیہ اللہ ہے تمارک اوا شکل کے بارے دریا فت کیا آپ مٹائی آئی نے اوشا وفر مایا: صلّ 10 نما قان لہم تستطع فقاعد ما فان لہم تستطع فعلی جنب -تمارکوادی کھڑے ہوکر پڑھا گڑھا ہے ندر کھوتو بیٹھ کر پڑھوا گرائی بھی طائت ندر کھوتے پہلو کے

المار الأكار الأكار ما وكر برجوا كرطافت ورا كلوة بيقار برجوا كرائ عى المراك عن المراك عن المراك الم

ایک اشکال بھی خود دارو قربائے جس کے حل کے لئے کتب فقہ میں معتبر کتب کی طرف رفیدہ بھی دولائی ۔ پھر کن ایک مفتیان کرام سے تھنٹوں تک اس مسئلے کے بارے گفتگو بھی چلتی رہی ۔ بھر اللہ اتفالی ! اسا تذہ کرام کی دھاؤں اوران کی شفقتوں سے بندہ ٹاپنے نے اپنی اس مسئلہ پر چھتیت کھا۔
کو تر تبیب دیا جس کا ٹام ' حکم الشرحیة ٹی الصلوٰ ہ علی الکرسیة ' ' بینی کری پر نماز کی شرقی حیثیت رکھا۔
چونکداس پر مفصل تحقیق بھر اللہ تعالیٰ جارے دسالے بیس آ چی ہے۔ یہاں صرف چدا کی دلائل ایمالی طور پر مسئل کو مجانے ہیں۔

کہ صورت بھی چونکہ مجدہ پرتدرت رکھتا ہے اس واسطے اس پرعذر ختی یاعذر حکی کے علاوہ بھتا ممکن ہوئے گئر اہونافرض ہے خواہ تئمیر تر یعد کی مقدار ہی کیوں نہ ہوخواہ دیوار ہے یا کسی اور شے ہے ہوارا لے کر کھڑا ہواتی مقدارا س پر کھڑا ہونا قرض ہے جتنا کھڑا ہونے کی وہ طاقت رکھتا ہے اورا گروہ مجدہ کرنے پرقدرت نہیں رکھتا تو اس پرعذر جتنی یا حکی کے علاوہ بھی کھڑا ہونا فرض نہیں خواہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا تھی ہو بلکہ اس کے لئے بیشنا اضل ہے جوالہ کے فرض نہیں خواہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا تھی ہو بلکہ اس کے لئے بیشنا اضل ہے جوالہ کے لئے طاحظہ ہو: لورالا ایمناح مع جاشیہ ضوء المصاباح صفی الماطبی منع العملی منا العملی العملی منا العملی منا العملی منا العملی منا العملی العملی منا العملی منا العملی منا العملی منا العملی العملی منا العملی منا

اور مجدہ پر تقدرت بندہونے کی صورت میں کھڑا ہونے کو خروری قراردینا شوافع کامؤ قف ہے جس کے رقد میں علاء احتاف کثر ہم اللہ تعاتی ہددلیل دیتے ہیں کہ قیام ورکوع کی رکنیت مجدہ کی طرف وسیلہ ہونے کی وجہ سے قرار دی گئی ہے کیونکہ مجدہ حیادت میں انتہائی تعظیم پر ہے لہذا ہے

والمعدد شن يرياد شن بريكى مولى باعد في برجده ندرسكا موده تعدداركرى برفماز برهسكا بيكن الماع لي اور وره ك لي درازياده يك (الملباب في شرح الكاب اره والمع قد كي كتب فاندكراجي) ا گردكوع وجده كواشاره كرنے شل برابركرديا يعنى ركوع كے لئے بھى تخت پرسرد كاديا ور جده ك الح الحافظة برمرد كادياتو تماز درست ندموك-(البحرال ائق ۱ روه ۲ مکتبه رشید بیسرکی رود کوئف) خالد بكراشاره كالقن مرك حركت كرماته موجاتا ب-(بدائع العنائع في ترتيب الشرائع ارد عامؤ سسة الأرخ العربي بيروت لبنان) بعض لوگوں کے وہن میں بیخیال جاتا ہے کہ جب اشارہ سے تماز پڑھنے والے نے اپناسر تعدير ركوديا توبيجده موكيالبذاوه جده عنماز برصف والاموكيا - طالاتكهم في مجده كى بلندى كى الباء"9ا في بيان كى ب- يزهم آپ كرما منده روايت بيش كرت بين جس بن اشاره ب يرى جانے والى نماز ش ايك كر ("18) كى بلندى پر بجده كيا كيا۔ چنانچام مینی ائی سن می صرت ابواساق سے روایت کرتے ہیں: دايت عدى بن حاتم يسجد على جداد في البسجد ارتفاع تدر قداع-لیتی میں نے حضرت عدی این حاتم رضی الله تعالی عنہ کو سجد میں دیوار پر مجدہ کرتے ویکھا جى كىليالى ايكى كىلندى پرتى-(السنن الليزي لليبقي ١٦٥، ١٠ دار العرفة بيروت لبنان) اب ہم اس صاحب کی دلیل کود کھتے ہیں کہ جس نے کہا کری پر تماز کروہ تح می ہوتی ہے کہاں تک درست ہے۔ چونکدان مفتی صاحب کا استدلال در مخار کی عبارت سے ہے لہذا ہم اس عبارت کی وضاحت در مختار کا معتبر شارح اورد میرفتها مرام محوالے عبار تے ہیں کے جی ا ورعی رکی عبارت درج ذیل ہے: ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجى عليه فانه يكرة تحريبا لیتی چرے کی طرف کی شے کو تجدہ کرنے کے لئے تیں اٹھایا جائے گا کی تک بیمل محروہ اس كي تحت علامه ابن عابدين شاى عليد الرحمة قرمات ين اقول هذا محمول على مااذا كان يحمل الى وجهه شيئا يسجد عليه

تجدہ کتنی بلندی تک ہوسکتا ہے اگركى "9افح كى بلند شےكوزشن برد كاكراس برجده كر يواس كو بھى تجده عنماز برھ والا كہيں سے اشارہ سے پڑھنے والانہيں كہيں سے ليعنى اليے فض كے لئے بھى حتى المقدور تيام (ا الجويرة النيرة شرح القدوري ارا الطبع مكتبدا داديدمان) (٢- فتح القدريشرح البداميان ٢٢ اطبع مكتبدرشيد يسرك رود كوئ ) يە كى خيال رے كركى موكى چيز كوزين كى تخي مى دى مو (فلية أستملى شرح مدية المصلى سفيه ٢٥ طبح لذي كتب خانداد وبإزاركرابي) البنة نصف كريين "9 في كي بلندى تك مجده كالحقق ال واسط نقبهاء كرام في ركها بركم مجدہ کے ادا ہونے کی بلندی میں حدیق اتن بنتی ہے کہ اس سے او بر کولغت اور عرف کے انتہار سے تجدہ بی جین کہتے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ موجار ارسالہ دکری رِنمازی شرع حیثےت'۔ ( المخب الافكار في شرح معانى الآ تار ۲۵۳/۱۵ طبع الوقف المدنى النيرى ديو بند البند ) ( المضية المستنى شرح منية المصلى صفحه: ۲۷۸،۲۷۷ طبع قد يمي كتب خاندار دوباز اركزايي ) نصف گزیعن"9ا کی کی بلندی تک مجده اورا حادیث مبارکه حفرت ام سلمدرض الله تعالى عنها آشوب چیشم کی وجہ سے چیزے کے تکمیہ پر بجدہ کرتی تھیں۔ ( تاني شريف ١١٥ ٣٠ دار المرفة بيروت لبنان) حفرت انس رضى الله تعالى عنه جموفي تكيه يرمجده فرمات\_

حفرت ابوالعاليد رضى الله عنه مريض منه آپ كے لئے چھوٹا تكر موڑ دياجا تا جس برآپ سجده فرماليتے۔

(مصنف این الی شیبه ار۴۴۴ طبع داراکتب العلمیة بیروت لبنان) حفزت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها تكيه يرجده كرنے كى رفصت ديتے تھے۔ ( يَهِي شَر يف ٢٠٤١ دارالمرفة بيروت لبنان \_ ) اوريقيناً اتن بلندى پر بجده نصف كر ("9افي ) سيجده كي صورت من برونيس سكاريهان

تك جارے سامنے به بات تلحركر آئل كدجو "9ا في تك بھي كى بلند شے ير توره كرسكا جواس ير عدرشری کے علادہ قیام ساقط نہ ہوگا اورجوقدرت نہ رکھتا ہواس کی تماز اشارہ ے ادا بوگ اورا شارہ سے پڑھنے والے تعل پر قیام ساقط ہوجاتا ہے لہذااس کی وضاحت کی روشنی میں جو مخص

يخلاف ماأذا كان موضوعا على الارض يدبل عليه مانى الذخيرة حيث نقل عن الاصل الكراهة في الاول ثم قال: وإن كانت الوسادة موضوعة على الارض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم من ذلك قان مفاد هذه البقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الارض المرتفع ثم رايت القهستاني صرح بذلك من الكرافة على الموضوع على الارض المرتفع ثم رايت القهستاني صرح بذلك من

اس عبارت شن صراحت معلوم ہوگیا کہ کروہ کا حکم اس وقت مجلے گا جب کسی شے کواپنی طرف اضایا کیا ہواورائے زبین بر شرکھا کمیا ہو۔

كنز الدقائق كى شرح بحرالها كق ش اى مفهوم كى دضاحت كرتے ہوئے علا مرزين الدين ابن ايرا بيم بن مجمد بن تجم معرى عليدالرجمة رقمطراز بين:

واما نفس الرفع المذكور فمكروه وصرحه في البدائع وغيره النخ برمال مَوره طريق كمايل كي شكوم ف الهاناير كرده ب بدائع وفيره شاس كي تقريح موجود ب-

ورند سرکے ساتھ اشارہ سے نماز پڑھ اور سروی ہے کہ جھڑت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھائی کی عیادت کو گئے اس کو نماز پڑھے اس طرح پایا کہ اس کی طرف لکڑی اشائی گئی جس پر آپ کا بھائی ہو وکرتا ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جس کے ہاتھ ش لکڑی تھی اس سے بھنج کرفر مایا: بید اللہ کی شخص اس کے بھٹے کرفر مایا: بید اللہ کی شخص ہے جو شیطان تمبارے لئے بیش کرتا ہے بجدہ کے ساتھ اشارہ کر کے نماز اوا کرواور مروی اللہ تعالی عنہا نے ایک مریض سے ایسے مل کود کھ کرفر مایا: کیا تم اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود بناتے ہواور محیط میں جھورا کرم سائی آئے کے ساتھ کرنے سے کراہت تھر کی پراستدلال کیا گیا ہے۔

ال عبارت كرفت من الذا رفعه شخص آخر كما يشعر به ما ذكرة المؤلف وعدمها الكراهة فيما اذا رفعه شخص آخر كما يشعر به ما ذكرة المؤلف وعدمها فيما اذا كان على الارض ، ثم رايت القهستاني قال بعد قوله ، ولا يرقع الى وجهه شيئ يسجد عليه فيه اشارة الى انه لو سجد على شيء مرفوع موضوع على الارض لم يكرة ولو سجد على دكان دون صدة يجوز كالتصحيح لكن لوازداد يومى ولا يسجد عليه كماني الزاهدى -

یعنی کراہت اس صورت میں ہے جب اس شے کوکی دومرافض اٹھائے جیسا کہ مؤلف کی عبارت اس کی طرف اشارہ کردئی ہے اور کہا ہت اس صورت میں نہ ہوگی جب اس شے کوزشن پر دکھا جائے پھر میں نے تھا تہ ان ان وجہ شیء میں میں اور کہا ہا تھا تھا ہوں نے بھی ' ولا برفع الی وجہ شیء میں میں اس بات کی طرف اشارہ میں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس نے ایکی بلند شے پر بحدہ کیا جس کوزمین پر دکھا گیا ہے تو ہم کروہ نہیں اور اگر بلند شے پر بحدہ کیا جس کوزمین پر دکھا گیا ہے تو ہم کروہ نہیں اور اگر بلند شے پر بحدہ کیا جو شیخ ہو ( یعنی نصف گڑ ہے کم ہو ) تو اس کی نماز تشار سے فض کی طرح جائز ہوگی اور اگر بلندی کی مقدار اس سے زائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ ھے اس پر کی طرح جائز ہوگی اور اگر بلندی کی مقدار اس سے زائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ ھے اس پر عبدہ نہ کرے دو تو ایک بی برارائی شرح کر الدی کی تاریز ہوگی اور اگر بلندی کی مقدار اس سے زائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ ھے اس پر عبدہ نہ کرے دو تو ایک بی برارائی شرح کر الدی کی تاریز الدی کی مقدار میں ہو کہ اس کے اس کی طرح بی تاریز ہوگی ہوں گئی ہو کہ کارور کی مقدار اس سے دائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ سے اس کو اس کی بھرارے کی مقدار اس سے نماز پڑ سے اس کی مقدار اس سے دائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ سے اس کی مقدار اس سے دائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ سے اس کی مقدار اس سے دائد ہوتو اشارہ سے نماز پڑ سے میں ہو کی تو اس کی تاریز ہوتو اشارہ سے نماز پڑ سے میں ہو کی تو اس کی بی مقدار اس سے نماز پر سے سے دو تاریز ہوتو اس کی بی بی میں ہو کی تو اس کی بی بی بی کو تو اس کی تو اس کی تاریز کی کر اس کی تو اس کی تو کر سے کی تو کر سے کر اس کی تو کر سے ک

ويكرة للمؤمى أن يرفع اليه عودا أو وسادة يسجد عليها قلو فعل قلو كان يخفض رأسه لركوع ثم لسجود اخفض من ركوعه جازت لالو يوضع العود على جبهته ثم اختلف أنه بعد سجود أو أيماء قال بعض الهشائخ هو أيماء صل على الارض ان استطعت والا فأوم ايماء واجعل سجودك اخفض من د كوعك زين برنماز برهار طاقت ركما موورت اشاره عنماز برهاوراشاره شلاب بحده كوركوع عندياده بيت كر (اسن النم كالمجتى ٢٠٩٧ سياسن اسن المنزى ١٨٠١)

:016

اس حدیث شریف میں "فاخل عود الیصلی علیه" کے الفاظ ذکر ہوئے جس کا ترجمہ اللہ کیا گیا ''سرمریض نے ایک کئڑی ( تختہ تما ) پکڑی تا کہ اس پر تجدہ کر سکے۔''اس بیل بیصلی اسلاق ہے ما خوذ ہے اور صلاق کا ترجمہ یہاں بجدہ کے ساتھ کیا گیا جس بیس اشارہ ہے کہ حقیقت اللہ قائجدہ ہے۔ اور بھی اصل تماز ہے لہذا جو بجدہ پر قادر ہوگا اس کے لئے تجدہ کی طرف لوشے والے تمام ادکان ادا کرنا ضروری ہیں اور جو بجدہ پر قدرت نہیں رکھتا اس پر سجدہ کی طرف لوشے والے ارکان مثلاً قیام کرنا ضروری نہیں رہتا اور بھی آللہ قعالی حدیث شریف سے ٹابت شدہ میکی موادا حناف کا غد ہب ہے جیسا کہ گذشتہ میان ہوا۔ واللہ تعالی اعلم یا لصواب۔

بیصاحب مراقی الفلاح کی نور الایساح کے متن پر پہلی منقولی دلیل تھی جے انہوں نے "
"لما قد مناؤ" ہے بیان فرمایا اور دوسری منقولی دلیل بیان فرماتے ہیں۔

نی پاک می افت رکھتا ہوا ہے۔ "تم میں سے جو تورہ کرنے پر طاقت رکھتا ہوا ہے اسے کہ تعدہ کرنے پر طاقت رکھتا ہوا ہے ا چاہیے کہ تعدہ کرے اور جوطاقت ندر کھتا ہوتو اس کے چیرے کی طرف کس شے واٹھ ایا نہیں جائے گا ٹاکہ وہ اس پر تجدہ کرے ۔ ایسے فض کو چاہیے کہ رکوع اور یجود ش اپنے سرکے ساتھ اشارہ کرے۔ (الاوسلا لطیر اللہ مراسم کی علیہ الرحمة شادر حمدیة المجمعی میں بھی بھی سی عبارت و کرفر مانے کے بعد ممانعت

والى عديث بال فرات ين:

وهو الصحيح ولو وضعت الوسادة على الارض وسجد عليها جازت ادراشاره عنداز برص والصحيح ولو وضعت الوسادة على الارض وسجد عليها جازت الراش في المراش في المراس وكل جب تخذواس كى بيثاني بر بن ركه دياجات (اورمر ركوع وتجود كے لئے البي طريق بر جمك نه سكے) فيرطاء كرام كے اقوال خيلند بي كه الت تجده كرتے والا يا اشاره كرنے والا شار كي جات كياجات كا يائيس ؟ بعض مشائ في (ترقيج ديتے ہوئے) فرمايا: الت اشاره سے نماز كياجات كا يائيس ؟ بعض مشائ في (ترقيج ديتے ہوئے) فرمايا: الت اشاره سے نماز المراس برجده كيا تو نماز (سجده كرمايات الله المرام في جہال ممانعت والى صديث كو بيان فرمايا تو اس كے ساتھ ہى الى الى عارت كوذكر فرمايا جس ش ركھ كرفيس موتا۔

اس كے علاوه ديكر فقيما وكرام في جہال ممانعت والى صديث كو بيان فرمايا تو اس كے ساتھ ہى الى عارت كوذكر فرمايا جس ش ركھ كي معنى نهي على المحاف كامتى ہے اورا شھاناز من بركھ كرفيس موتا۔

عبارت كوذكر فرمايا جس ش ركھ كے كو معنى نهي المحاف في كامتى ہے اورا شھاناز من بركھ كرفيس موتا۔

چنا ني دورالا ليشاح " ميں ہے:

ولا ير نع لوجهه شيء يسجد عليه -اور كره كرنے كے لئے كى شے كوائے چره كى طرف ندا ثما يا جائے -اس كے تحت مراتى الفلاح ش ب:

(ولا يرقع) بالبناء للمجهول (لوجهه شين) كحجر وخشبة (يسجد عليه) لماقد مناه ولقوله في من استطاع منكم ان يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلاير فع الى وجهه شيئا يسجد عليه وليكن في ركوعه وسجوده يؤمى برأسه حرواة الطبراني -

(ولا یرفتی جمول کا میذب) یعنی جس پر بجده کیاجائے اس شے مثلاً پقر بختہ وغیره کو چہرے
کی طرف جیس اٹھایاجائےگا۔ اس روایت کی وجہ ہے جس کو ہم نے گذشتہ بیان کیا ( لیتن نبی اکرم
سٹھنے تیلی ایک مریض کی عمیا دت کو گئے اے تکمہ پر نماز پڑھتے ہوئے ویکھا آپ سٹھنے تیلی نے اس تکمیہ
کو پکڑا بھرا ہے جینک دیا بھراس مریض نے ایک کٹڑی ( تختہ نما) پکڑی تا کہ اس پر بجده کر سکے
آپ نے اے بھی پکڑ کر بھینک دیا اورار شاوفر مایا۔

(ولا يسرقع الى وجهه شيئا يسجد عليه) من وسادة اوغيرها لقوله عليه الصلواة والسلام لمريض عادة قرأه يصلي ---الخ-

اسے آعر کھل صدید ای طرح بیان فرنائی جس طرح مریش کی عیادت والی صدیث ای گردی۔

عزیدای مدیث کی تقامت بیان کرتے ہوئے" بین وتعدیل" کے اصواول سے بحث فرانی۔

دواة البزار في مستعة والبهقي في المعرفة عن ابي بكر الحنفي حداثنا سفيان الثوري حداثنا ابوالزبير عن جابر ان النبي على عاد مريضا ----الخ قال البزار لانصلم احدادواة عن الثوري الاابابكر الحنفي وقد

بارے کی معتراہام نے جرح نہیں فر مائی۔
(ندیہ استمی شرح مدیہ المصلی س: ۵۱ مائی قد کی کتب فاندک ہی)

گذشتہ عبارات وقعوص کی روشی عمل بدوائع او کیا کہ کری پر فماذ کے مسئلے کوئن جیٹ السئلہ
ہم یوں ویکھیں کے کر قمادی کی کیفیت کسی ہے وہ تجدہ کرنے پر قادر ہے آگر چہ " 19 ایکھ کی ہائد
شے زمین پر رکھ کری سی سس یا قادر نہیں ۔ اگر قادر ہے تواس کی قماد موجودہ کری پر باطل ہے
کوئکہ دو فماز کا اہم رکن تجدہ کو تجھوڑ رہا ہے خواہ دہ قیام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو فماز نہ ہوگی ۔ اورا کردہ
قادر نیس ہے تواس کی فماز موجودہ تھے وارکری ہو یا اس کے علاوہ کری اس پر ہوجائے گی لیکن رکوئ

الم الدار و کے لئے ہی تختہ پر ار کہ دیا اور بجدہ کے لئے ہی تختہ پر ار کہ دیا۔
معلوم ہوا کہ مطلقاً جا تز ونا جا تز کی بات اس شن ٹیس بلکہ تفصیل ہے کہ کس کے لئے جا تز اس کے لئے ناجا تز ہے۔ اور کروہ تر کی کا تھم در بخار اور اس جیسی ویگر عبارات شن اس وقت ہے۔ ہن از کی کا طرف کسی شے کو اٹھا یا جائے قو دا ٹھا ئے تو عمل کیٹر سے نما ذباطل ہوجائے گی۔
اب اس تفصیل کے بعد یہ بات بھی حل ہوگئ کہ کری اگر صف بیس داخل کی جائے تو کیا اس اب اس تفصیل کے بعد یہ بات کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اگر صف بیس داخل کی جائے تو کیا اس سے جو صف بیس کشاد گی پیدا ہوتی ہے کہ تھم کندھوں کے ساتھ کندھے ملائے کا ہے یہ کشاد گی اس اس کے وال بیرجا تز ہے۔ ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کری رکھنے واللہ والدہ جبوری کی حالت بیس ہے اور اس کا عذر چو تکہ مشریعت سے جا بت ہے لہذا جو عذر ضرور درت کے چیش نظر خابت ہوا تو اس سے واقع ہونے والی کشاد کی ممنوعہ شدر ہے گی کو تکر شریعت سے خاب ہے لیک کو تکر شریعی منفعت اپنے چیچے تفصان پیدا تیس کرتی سے واقع ہونے والی کشاد کی ممنوعہ شدر ہے گی کو تکر شریعی منفعت اپنے چیچے تفصان پیدا تیس کرتی سے داقتے ہوئے والی کھاد کی مفاحت ہوئی۔ کہ من حیث الشرید وضاحت ہوئی۔ کہ منوعہ شدر کری جائے کہاں تکہ تو من حیث الشریک دوخا حیث ہوئی۔ کہ منا حیث کے کہ من حیث الشریک دوخا حیث ہوئی۔ کرمف کے آخر ش کری رکھی جائے کہاں تکہ تو من حیث الشریک دوخا حیث ہوئی۔ کرمف کے آخر ش کری رکھی جائے کہاں تکہ تو من حیث الشریک دوخا حیث ہوئی۔

اب احتیاط کا تقافہ بھی ہے کہ کرسیوں پر نماز نہ پڑھی جائے ، بڑی انتہاء کی مجبوری ہوتاب جا کرکری کا سہار الیا جائے۔ مثل اعلیٰ حضرت قاصل بر بلوی علیہ الرحمة ۱۲ رقع الاول شریف کوایک مرتبہ کیلس پڑھنے کے بعد ایسے علیل ہوئے کہ آپ نے آخری کھات کے پیش نظر وصیت نامہ بھی مکھوالیا۔ پھر آپ کونماز کے لئے جار آ دی کری پر بھا کر مجد بیس لے جاتے نماز پڑھنے کے بعد پھر والیس لے آئے۔ (فیلای رضویہ برے ۵ کی بین الانور)

مرآ ج کل کیا ہے کہ بلکی پھلکی جوڑوں شی دو شروع ہوئی کری پر نماز شروع کرڈ الی ۔ یہ جوڑوں کی درد کا بہانہ لگائے واٹی روم میں بیٹی کر تضائے حاجت کریں اپنی محمنوں کواشخنے بیٹی خینے میں اکٹھا کریں گئی ان تماز کے لئے انہائی سکون کے متنی ہیں حالاتکہ بیٹی نماز وہ نماز ہے جس شی عشق النی میں طرح دعا آتا ہے ای طرح صلوۃ کا معنی جلانا بھی آتا ہے لیتی نماز وہ نماز ہے جس میں عشق النی میں جلا بھی نماز دوہ نماز ہے جس میں عشق النی میں جلا ایک ورزش ہوجاتی ہے ۔ بحد تین مغروضہ تیار کرلیا ہے کہ نماز سے بندہ کو برواسکون ملتا ہے اورانسان کی ورزش ہوجاتی ہے ۔ بحد تین آتی کہ نماز ایک مرسائز کے لئے ہے یا عبادت کی ایک الم دوڑ ہے اور کا م کاج کی یا عبادت کی ایک الم دوڑ ہے اور کا م کاج کی تیمکاوٹ دور ہونے کا اور مطلب ہے کہ تیمکاوٹ دور ہونے کا اور مطلب ہے کہ پیشانی موٹی کی بارگاہ میں بنی بھی ۔ اور اس کے قطعے میں کوئی چیز دکاوٹ نہ ہے ۔ گار جب لوگ

دیکھے ہیں اگر انہیں کری پرنمازے منع کیاجائے کہ آپ زمین پر مجدہ کرنے کی قدرت رکھتے اورآپ سے مرورترین بردگ زمین پر مجدہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں توانو کھا جواب ہوتا ہے۔ حضرت صاحب بم الله كى تماز يرصح بين ان كو مجمايا كياجناب الله تعالى كى تماز الله تعالى كالم كمطابق ادامونى جا ہے۔ توآ كے عبد بلك بديدات موع كہتے إلى كريم عشق كى نماز پرے ہیں ..... جونماز کربلاش پڑم گئ ان کو کہا گیا جتاب آپ اپنی بات کل کر کیس ہم اے والے بیں پریشان شہوں۔جو کر بلاش نماز پر حی گئی بے شک و عشق الی سے لبر پر نماز کی لیکن بورے کربلا میں کری کا نام وفتان ٹیس مگا۔ چہ جائے کداس پر بیٹے کرام حسین رضی اللہ عندنے نماز پڑھی ہوآ ب اس انگریزی ایجاد کی جان چھوڑ دیں۔اے مجدوں شل دیکے کرایک حقیقت سائے آتی ہے کہ بیسلمان مجاہدتو م بھی مساجد ہے ربیت جہادلیا کرتی تھی اور کفارومشر کین کے خلاف الرقى تھى كيكن جب سے مسلمانوں كايمبود ونسازى يارا مواہ جباد كوانسانيت كے خلاف ایک بھیا تک امر ممرایا گیا چرجادکوبدنام کرنے کے لئے جداد کون کوخر پدکراسای وضع تطع دے كر خودكش وحماكول سے اس مقدس جهاوكو دہشت كروى يس چير ديا كيا \_كهاجاتا ہے كہ سانب كا درارى سے مى درات ب\_ان خوركش حلول كا دراجادكو يكى اى كندى دہشت كردى كراتم الدويتا ب-اب كافرول نے بطور طمانچاس جاوى تربيت كے مقدس مقام على كرسيال لاكرد كا دین کداب مسلمان ایا ج موسع میں اپڑآ پ کے لئے توبید ہے بی نیس عبادت سے دو کئے کے لئے ایک ماورن طریقہ اختیار کیا گیا ہے ۔اللہ تعالی جمیں اس شرے محفوظ فرمائے اور یہود ونسلای کی سازش سے بچائے ۔اس جارون کی زعد کی ش احساس برتری بھی مسجد میں جاکر اجرتاب جہاں عاجزی کرنی تھی وہاں تکبر تحووطیرہ بنتا جار ہاہان او گوں کو بھی مجد میں کری پکڑ كرلاتے ديكھيں تووه محى ايك عجيب مظر ہوتا ہے اس سكون كے بقعد ش كرى كوجتاب كان سے بكر عدد ية عادرال كمين عدة واز بداموتى جاس ك كون بورى مجدش إع مسلمان باع مسلمان ، كانعره لكاتى مطوم موتى بياس احتجاجى جلوس كى زوش عيار امام صاحب کوتر اُت کے باغوں سے لکل کر کھتوں کی ترتیب کوآ کے بیچے کرتے ہوئے جمورا تھوڑی دراس جلوس کا استقبال کرتار تا ہے جس کی یاداش میں انہیں کئی بار جدہ مو یکی کرتار تا۔

ایک صاحب کہنے گلے جناب ش مجدہ تو کرسکا موں لیکن تھنوں میں ورد ہاورسر چکرانے کا خوف لگار جنا ہے بندہ نے ان سے کہا سر چکرانے کی وجہ سے آپ بیٹے کر نماز ادا کرلیں

ار الملوں میں اگر اتنی ورد ہے کہ آپ آلتی پالتی مار کر یا گھٹنوں کو کھڑا کر کے یاٹا گوں کو قبلہ رخ کرلیں لیکن مجدہ زمین پر پیٹانی رکھ کر کریں کہنے لگے جی نماز بی پڑھنی ہوتی ہے اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے کری پر بی ہوجائے گی۔

ای طرح ایک صاحب پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے کہنے لگے ویکھے جناب نماز کے بارے سلم ہے کہ ایک طرف کھا تا کھا یا جائے گا سلم ہے کہ ایک طرف کھا تا تیار ہوا ور دو سری طرف نماز ہوتو دونوں ٹس سے پہلے کھا تا کھا یا جائے گا پھر فماز کوسکون سے اوا کھیا جائے گا کیونکہ کھا تا تہ کھائے گا تو ذبن ٹس ای کھانے کا خیال آئے گا ای طرح جب بند و نماز پڑھتے وقت اسے فررا تکلیف ہوتو نماز ٹس اس تکلیف کی طرف خیال رہے گالہذا کری پر پیٹے کرنماز مطلقاً جائز ہوئی جا ہیں ۔ اور ساتھ ساتھ کہنے گئے یقیناً مفتیان کرام اس بارے ضرور جواز کا کئوی صا در کریں گے۔

بندہ نے ان سے کہا جیّا ب بیہ قیاس کیا ہے؟ جو آپ فرمارہے ہیں ۔ایک طرف کھانا ہے اور دوسری طرف کری پر نماز ہے۔اگر بخت بھوک بھی گئی ہونماز کا دفت جارہا ہوتو پہلے نماز پڑھی جائے گی کھانا پہلے کھانے کا مسئلہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے جل ہے مان چھوڑ نے جس مہیں کہ بخت بھوک بھی گئی ہو دل بھی اس طرف متوجہ ہوں کھانا بھی حاضر ہو کھانے بیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں درجے ہیں کہ جماعت چھوڑ رکاوٹ بھی نہیں درجے ہیں کہ جماعت چھوڑ سکتا ہے آگرکوئی ایک صورت کی نہ پائی جائے وجماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے کین ال صورتوں کے پانے جائے کے باوجود اصل نماز نہیں چھوڑ سکتا کہاں اصل نماز سے ہونے کا مسئلہ اور کہاں جماعت کے ساتھ نماز کوچھوڑ نے کا مسئلہ اور کہاں جماعت کے ساتھ نماز کوچھوڑ نے کا مسئلہ اور کہاں جماعت کے ساتھ نماز کوچھوڑ نے کا مسئلہ اور کہاں جماعت کے ساتھ نماز کوچھوڑ نے کا مسئلہ کور کی سینٹی درد جس بیٹھنے کا بھی جماعت کو ترک کا مسئلہ ہوئی ہوئی ہوئی جبارہ مانے کے ساتھ نماز ہوئی ہے پانیس ہوئی جبکہ کھانے کا تعمل اور کہاں جاتھ ہے۔

طرح طرح کے قاسد تیاس کرند الے لوگ نمازوں میں ستی کرتے ہوئے ایک بے جاتا ویلیس کرتے ہیں اوک بھی بوٹ سید سے ساوھ جی ساجد میں کرہیاں رکھوائے کو بوئ عرادت سے جی ساجد میں کر سیاں رکھوائے کو بوئ عرادت سے جی جی ساجد میں کر سیاں اور جیشی دیر عزاد ہا اور جیشی دیر حتارہا اس کا گناہ کری دیے والے کو بھی ہوگا کہ اے صدقہ دینے کے بارے میں ہی الم نہیں کہ اس کا صدقہ جائز ہے یائیس خصوصاً ایسا پر دگرام دمضان شریف میں بوی ولیجو کی ہے کرتے ہیں جبکہ درمضان میں اس کا محتاہ میں گئے کہ دیر کرسیاں قرآن مجید جبکہ درمضان میں اس کا محتاہ سے گناہ زیادہ ہوتا ہے ہی ہی نہیں کہتے کہ دیر کرسیاں قرآن مجید

پڑھے کے لئے بنائی گئی ہیں کونکہ اس کا فساد بھی لوگوں پر تفقی تبیں جوکری پر بیٹھ کر قرآن جید پڑھ دہا ہوا وراس کے بیچے صنوں ہیں بیٹھ کر قرآن جید پڑھے والوں کے قرآن پاک ہے کری والا اوپر بیٹھا ہوگا جس کے گئام النی کی ہے او بی ہوگی۔ لہذا ہے او بی احتیاق کے جیش نظر ہم ہے رفصت شریعت کی روشی ہیں تبیش و کی ہیں جلوقر آن جید ہی پڑھ لیا کریں بیٹلط ہوات کی روشی ہیں فرعونیت اور تکجر ہے پاک عبادت کرنے کی تو فیق عطافر وائے آئیں۔

المحمد لللہ اہم نے اپنے اسالڈہ کرام کو ویکھا مخت بیاری کے باد جو وجدہ کے ساتھ قماز اواکر نے المحمد لللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا اور سی بیٹر ہوگی طبیب نے آپ کو کہا اگر آپ کی تمنین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے اس بارے کہا گر آپ کو میش میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے اس بارے میشوں در ست ہوسکتی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے اس بارے میشوں میشوں نے (آپ کی کبرتی اور تھو کی کو منظر رکھتے ہوئے ) آپ کواس معاملہ کی رخصت میشوں وی آپ کو کہا:

ادایت او مت فی هذه الایام کیف تصنع بصلاتك تیراکیا خیال با گرتیری انی ایام شرموت واقع بوجائی آن از وس کاکیا کروگ (جو نماز زین پر بجده کے بغیراوائی ہوگی) (مسنف ابن البشیرس ۱۹۹۰ بوالہ بدائی امن شح اردی) حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم میں باتی ہے سورہ جم کی خلاوت قربائی آپ علیہ التحقیۃ والتعلیم کے ساتھ سب لوگوں نے بجدہ کیا کوئی باتی نہ بچا جس نے ابنا سراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمکا نہ دیا ہو مگر ایک شخص نے (بجائے بجدہ کرنے کے بجدہ کی جگہ سے ) محتریاں یا مٹی کو پھڑ کرا ہے چیرے کی طرف اٹھا یا اور کہا جھے بھی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنظر باتے ہیں:

فلقد رایته بعد قتل کافرا به شک می نے اس داقد کے بعداس فخص کو کفری موت پر آل دوتے دیکھا۔ ( بخاری شریف ملبور قد کی کتب فائد کرا ہی ادام ۱۳۲۳) اللہ تعالی جسی اپنی یا گاہ میں سرچھکانے کی تو فیق حطافر مائے آئیں۔ دانشداعلم بالصواب۔

## ایصال ثواب برائے

أمت محمديه عليه وسلم

191

شہداءامت اور ہمارے آباؤ اجداد جوجنگ آزادی 1857ء انگریزوں کے ہاتھوں اہل خاندان جو 1947ء میں ہندواور کھوں کے ہاتھوں شہیر ہوئے

رائے فقیر مجمد نقشبندی، بریلوی، سہرور دی، قادری، چشتی فاضل فاری، بی اے اسلامیات، ایم کام، فیلوچارٹرڈ ا کا وَمنیلنٹ

منت المحالة ا